# عيدالاضحل

# فضائل و مسائل

ازافادات

صدرالا فاصل مفتى س**ىبر محمد نعيم الدين** مرادآ بادى رحمالله

ناشر

جمعیت اشاعت املسنّت (پاکتان)

نورمسجد کاغذی بازار میٹھا در ، کراچی ،فون: 2439799

نام كتاب : عيدالانخى ، فضائل ومسائل

ا زا فادات : صدرالا فاضل مفتى سيرمحد تعيم الدين مرا دآبا دى رحمالله

حواشى : مولانامحد سكندر قادرى صاحب مدظله

( صدرشعبه درس نظامی )

الخ ت جولانامحد عرفان الماني

سناشاعت (اول) : (والقعده ۱۳۷۷ه- دسمبر ۲۰۰۷ء

سناشاعت ( دوم ) : ﴿ وَوَالْقَعْدِهِ ١٩٧٧هـ - رَّمِبر ٢٠٠٦ ء

عديي:

ماشر : جعیت اشاعت المسنّت (با کتان)

نورمبجد کاغذی با زار میشها در ، کرایتی فون: 2439799

خوشخری:پەرسالە website:ishaateahlesunnat.net

www.ishaateislam.net

رموجودے اور کتب خانوں ربھی دستیابے۔

بارے میں بتایا گیا کہ اس میں رات کوعبادت کرماشیب قدر کے قیام کی طرح اور روزہ کا ثواب سال بھر کے روز وں کے ہرا ہر ہے۔

مگرافسوس صد ہاافسوس ہمارے معاشرے میں اس عظیم ماہ کے مبارک ایام کواب صرف اورصرف فیشن اورد کھاوے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی ہے اور • اویں تک صرف منڈیوں کے چکرلگانا اور مہنگے ہے مہنگے جانور کا دکھاوے کے لئے خرید نااور او کوں میں نمائش کرانا تا کہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آ دمی کس قدر امیر ہے اوراُس نے اتنا مہنگا جا نورلیا پھرایک کا دوسرے براپنا نام بڑھانے کی خاطرمہنگا جا نورخرید کرشوکرنا (ہاں اگر واقعی خلوص نیت ہے مہنگا جا نور خرید ہے تو حرج نہیں بلکہ پیندیدہ ہے )اس کا ما مقربانی نہیں بلکہ قربانی تو ایک دینی فریضہ ہے جس کو مکمل جوش و جذبداور خلوص نیت سے ساتھ کیا جائے ، جا ہے ایک مینڈ ھا ہی کیوں نہ ہو۔اس لئے کہ جوقر بانی خلوص نیت ہے کی جائے وہی مقبول بارگاہ اللہ ہے ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ترجمہ: اللہ کو ہرگز نہان کے کوشت پہنچتے میں ندان کےخون ہاں تہاری رہیز گاری اس تک با زیاب ہوتی ہے۔(الحج: ٢٤١)

زير نظر كتابجه حضرت علامه مولانا صدرالا فاضل مفتى سيدمحمد نعيم الدين مرادآبا دي رحمداللہ کے مجموعہ فاوی کے اہم افا دات وتیر کات کا ایک جزء ہے جس میں حضرت نے مسلمانوں کوعید کے فضائل اور ہر کات اور عید منانے کا اسلامی طریقہ تحریر فرمایا ہے ،اس کو جمعیت اشاعت اہلسنت اپنے سلسلہ اشاعت نمبر 152 میں آپ لوکوں کے لئے شائع کر ربی ہے۔

خادم شعبه درس نظامی جمعیت اشاعت املنت ( با کتان )

## پيش لفظ

الحمد لله رب العالمين و الصلواة و السلام على رسوله الكريم ، اما بعدا الله تعالی کا کروڑہا احسان وشکر کہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کوؤی الحجہ جیسا مبارک ماہ دیکھنا نصیب فرمایا، بیروہ عظیم ومتبرک ماہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت اہرا ہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے تغیر کردہ اپنا گھر کعبہ کا حج کرما ہرمسلمان مردوعورت جب کہصاحب استطاعت ہوفرض قرار دیا اورای ماه کی ۱۰ تاریخ کوحفزت ایرا جیم علیهالسلام کی سنت گوبرقر ار رکھتے ہوئے ہرصاحب نصاب پر قربانی کو داجب قرار دیا ، بیرو ممل ہے جو کہ مسلمانوں کو حضرت ایرا ہیم و حضرت اساعیل علیہاالسلام کی قربانی کی یا د دلاتا ہے، جبیہا کہ صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین نے آپ علی سے دریا فت فر مایا: کہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ علیہ نے فر مایا: " تہارے باب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے"۔ اور ہمارے نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: ' دخهیں کیا ابن آ دم نے کوئی عمل روز نحر ( قربانی کے دن ) محبوب تر الله کی طرف خون بہانے ہے''۔اور ذی الحجہ کے ایام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشا وفر مایا کہ''عشرہ ذی الحجہ ہے کوئی زمانہ ہیں جس میں عبادت کرنا اللہ کے بزو یک محبوب تر ہو، اس عشرہ کے ہردن کاروزہ ایک سال کے روزوں کے ہراہر ہاورشب کا قیام (عبادت) شب قدر کے قیام کمالمے"۔

ند کورہ بالاا حادیث کی عبارت ہے معلوم ہوا کہ عید کے دن صاحب نصاب مسلمان کا بہترین عمل جو کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے وہ ہے قربانی کرنا، جاہے ایک مینڈ ھاہی کیوں نہ ہوا وردوسری حدیث میں ان ایام کی فضیلت اوران میں عبادت کرنے کے ثواب کے

# عيدالاخي

حديث شريف مين وار د بوا:

عِنُدَ اللَّهِ (٢)

قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَّكُ مَا مِنُ آيًا مِ أَحَبَّ إِلَى اللّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشُر ذِى اللّهِ مَنْ يَعَبَد لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشُر ذِى الْحَجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامٍ سَنَةٍ وَ قِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامٍ سَنَةٍ وَ قِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ الْقَدْرِ (١)

حضور سيدعالم عليه الصّلوة والسلام في فرما يا كرم و ذي الحجه في المورات كرما الله كرز ويك محبوب ترموه ال عشره كرم وان يم مرون كرووز كرما الله كرووول كرم بين اور عشره كرم ون كرووز كايك سال كرووول كرايم بين اور شب كاقيام (عباوت) شب قدر كرقيام كرايم بين الم من وسُولُ اللّه من الله من المؤلِّ أمِرُتُ بِيَوْم اللّاضَحى عِيما بَعَلَهُ اللّهُ لَهُ اللّه من الله المن المنافق و الكن المن المن المن المنافق و المنافقة النافق و المنافقة و

حضورا قدس علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشا دفر مایا کہ مجھ کورو زاضحیٰ تھم کیا گیا کہ میں اس کوعید بناؤں، اللہ تعالیٰ نے اے اس امت کے

لئے عید مقرر فرمایا ہے ، حضور ہے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
کیا فرماتے ہیں آپ اگر میں منیجہ مادہ کے سوا اور پچھ نہ یا وک ، تو کیا
اس کی قربانی کروں ۔ فرمایا: نہیں لیکن اپنے بال لے اور ماخن اور
لہیں تراش اور زیر ماف کے بال دور کر ، اللہ کے نزویک میہ تیرے
لئے پوری قربانی ہے ۔

یعنی نا دار ہونے کی حالت میں اس پر قربانی کا ثواب ملے گا۔ منیحہ ننج سے مشتق ہے اور منج عطا کو کہتے ہیں، عرب میں عادت تھی کہ شیر دا را ذمنی وغیر دہنا جوں کو دے دیتے تھے کہ وہ مال کے دو دھا دران کے بچوں سے احتیاج کے دفت فائد دا ٹھا کیں اور حاجت روائی کے بعد دالی کر دیں، اس کو منیحہ کہتے تھے۔ ان کے پاس اس قتم کا جانور تھا، انہوں نے اس کی قربانی کی اجازت چاہی ، حضور ما ہے ہیں اس کے منع فرما دیا کہ ان کے باس اس کے سواکوئی اور جیز نہتی جس سے نفع حاصل کر سکیں۔

قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا هَذِهِ اللّهُ! مَا هَذِهِ اللّهَاءَ اللّهُ اللهُ الله

اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ہے۔ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا: تہمارے باپ ایرا ہیم علیہ اسلام کی سنت عرض کیا: ہمیں اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا: ہربال کے بدلے ایک نیکی (یعنی گائے بکری کے بال ہوتے ہیں ان کے ہربال کے بدلے ایک نیکی ملے گی)۔عرض

۱ حامع ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی العمل فی آیام العشر، رقم، ۲۵۸، مطبوعة: دار السلام للنشر و التوزیع، بیروت، الطبعة الأولی، ۲۱ ۱۵۵ ـ ۱۹۹۹م

ـ سنن ابني دائود، كتاب الضحايا، باب ما جاء ايحاب الأضاحي، رقم: ٢٧٨٩، مطبوعة:دار السلام للنشر و التوزيع، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠ ١٤ ٥ ٥ ـ ٩٩ ٩ م

رواه احمدقى "مسئده" (٣٦٨/٤)، يرقم ١٩٢٨ ، مطبوعة: مؤسسة الرسالة،
 ييروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م

# قربانی کابیان

ند بهب حقى مين برمسلمان (2) مقيم (٨) غنى يعنى ما لك نصاب برقر بانى واجب ، خواه نصاب ما مى بهويا نه بهواد رقد رنصاب خواه رو پيه بهويا زيوريا اور پچهاسباب زائد از حاجت بشرطيكه بيه مال دَين (يعنى ،قرض) مين منتخرق نه بهو (٩) -حديث مين وار د بهوا: فَالَ دَسُولُ اللَّهِ مَا تَحْمِلُ ابْنُ اذَهَ يَوْهُ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبً

٧۔ قربانی کے واجب ہونے کی چار شرطیں ہیں: (۱) مسلمان ہونا ، کہ غیر مسلم پر واجب نہیں، (۷) مقیم ہونا، کہ مسافر پر واجب نہیں، (۳) ما لک نصاب ہونا کہ شر کی فقیر پر واجب نہیں، (۳) بالغ ہونا، کہ نابلغ پر قربانی واجب نہیں، (۳) بالغ ہونا، کہ نابلغ پر قربانی واجب نہیں اگر چہ وہ صاحب نصاب ہوا ور شر کی لحاظ ہے مرد کی بلوغت کی ماز کم عمرا اسال ورکورت کی ہسال ہوئے ۔ اس تے بل بید دونوں ہر گز ہر گزبا لغ نہیں ہو سکتے ۔ پھر بھی بلوغت کے آثا ر نظاہر ہوئے ، انہیں بالغ کہا جائے گا اور وہ علامات بیہ ہیں: (۱) انہیں سوتے ہوئے احتلام یا جاگتے ہوئے از ال ہوجائے ، (۲) مورت کوچین (ماہواری) آجائے یا بیہ حاملہ ہوجائے ، (۳) مرد کے جماع ہے کو رت حاملہ ہوجائے اور جب عمر کی سال ہوجائے تو بہر صورت شرعاً بالغ اور بالغ قرار دیے جائیں گے ۔ باتی مرد کے عمرف داڑھی یا مونچھ کا لکل آنا عورت کے بہتان میں بالغ قرار کے سلملہ میں معتر نہیں ای طرح فنا وکی رضو یہ (جلد (۲) ہیں ۲۲۲۲) میں ہے اور بیٹر طین واجب کے فار کے سلملہ میں معتر نہیں ای طرح فنا وکی رضو یہ (جلد (۲) ہی ۲۲۷۲) میں ہے اور بیٹر طین واجب ہوجائے گی۔ سکندر

۸۔ چنانچہ مسافر پر واجب نہیں یا درہے کہ شرقی مسافر وہ ہے جواہیے شہرے کم از کم تقریباً ساڑھے ستاون میل (جدید پیائش کے مطابق تقریباً ۱۹۷۷ کومیٹر) دُورمقام کے ارا دے سے نکل چکاہویا اتنی دُورسی مقام پر پینی چکاہوا وراس نے بندرہ دن وہاں تھہرنے کی نیت ندگی ہویا استے دن تھہرنے کی نیت ندگی ہویا استے دن تھہرنے کی نیت ندگی ہویا ہے ہوجیے بیوی نیت تو ہو گرکھیں آنے جانے میں اپنی مرضی کا مالک ندہوبلکہ کسی دوسر شخص کے تالیع ہوجیے بیوی شو ہر کے تالیع ہوجیے بیوی شو ہر کے تالیع ہو بیت بیدرہ دن سے کم شہرنے کی نیت کی ہو۔ سکندر
 ۹۔ تفصیل کے ''بہارشر بعت'' کے حصہ بیچم کا مطالعہ سیجے ۔ سکندر

کیا صحابہ نے پس اون (لینی دنبہ اور بھیڑ اور اونٹ کی اون ہوتی ہے) جضور نے فر مایا کہ ان کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبَاهِي مَلائِكْتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا اِلَى عِبَادِى أَتُونِنَى شُعْناً غُبُرًا (؛)

بے شک اللہ عزوجل فخر فرما تا ہے اپنے ملائکہ پر شام عرفہ کو اہل عرفہ کے ساتھ فرما تا ہے ، دیکھومیر سے ہندوں کی طرف کہ میر سے پاس سرگر دآ لودہ حاضر ہوئے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ خَفِظَ لِسَانَهُ وَ سَمُعَهُ وَ بَصَرَهُ يَوْمَ عَرَفَهُ وَ سَمُعَهُ وَ بَصَرَهُ يَوْمَ عَرَفَهُ وَاسَمُعُهُ وَ بَصَرَهُ يَوْمَ عَرَفَهُ وَاللَّهُ عَرَفَهُ وَاللَّهُ عَلَاقَةً وَاللَّهُ عَرَفَهُ وَاللَّهُ عَلَاقَةً وَاللَّهُ عَلَاقَةً وَاللَّهُ عَلَاقَةً وَاللَّهُ عَلَاقَةً وَاللَّهُ عَلَاقَةً وَاللَّهُ عَلَاقَةً وَاللَّهُ عَلَى عَرَفَةً عَلَى عَرَفَةً وَاللَّهُ عَلَى عَرَفَةً عَلَى عَرَفَةً عَلَى عَرَفَةً عَلَى عَرَفَةً عَلَى عَرَفَةً عَلَى عَرَفَةً عَلَى عَلَى عَرَفَةً عَلَى عَلَى عَرَفَةً عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَرَفَةً عَلَى عَمْ عَلَى عَ

حضورا کرم علیہ السلام نے ارشا دفر مایا: جس نے اپنے کان اور زبان اور نظر کورو زعرفہ محفوظ رکھا، اس کے لئے ایک عرفہ سے دوسرے عرفہ تک کے گنا ہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ أَخْيَا اللّيَالِيَ الْاَرْبَعَ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ، لَيْلَةُ التَّرُويَّةِ وَ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَ لَيْلَةُ النَّحْرِ وَ لَيْلَةُ الْفِطْرِ(٢) حنوراقدس عليه الصلوة والتعليم في ارشا وفر مايا: جس في إرشب (راتوں ميں) بيدارى كى اس كے لئے جنت يا مغفرت واجب ہوئى، ذى الحجہ كى آگھويں شب ،عرفہ كى شب،عيداضى كى شب،

٤\_ مسئد احمله ج۲، ص ۲۲٤

م. بيه قبى قبى شعب الإيمان، المحلد(٥)، ص١٧٧، رقم: ٩٠، ١٥ ٣٤، مطبوعة: مكتبة
 الرشد، رياض، الطبعة الأولى ٢٣ ١٥٥\_ ٢٠٠٣م

٦ـ ابن عساكر، المحلد(٤٣)، ص٩٣ \_ رقم: ٩١٠٨ \_ مطبوعة: دارالفكر، يبروت، الطبعة الأولى
 ١٤٢١ ـ ٢٠٠٠م

إِلَى اللَّهِ مِنُ هِرَاقَةِ دَمِ وَ أَنَّهُ لَيَاتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَ أَشْعَارِهَا وَ أَظُلافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيْبُوا بِهَا نَفْساً (١٠)

حضوراقد س عليه الصلاق والسلام نے ارشا وفر مايا: نہيں كياا بن آوم نے كوئى عمل روز نحر (عيد قربان) محبوب تر الله كى طرف خون بہانے سے اور بے شك وه (ند بوح جانور) آئے گاروز قيامت اپنے سينگوں اور بالوں اور گھر وں كے ساتھا ور بے شك قربانى كا خون زمين پر گرنے سے پہلے بارگاءِ الهى ميں قبول ہوتا ہے، پس خوش كرواس كے ساتھافوں كو۔

زین العرب نے کہا: معنی میہ ہیں کہ افضل عبادات میں عید کے دن قربانی کا خون بہانا ہے اورد ہرد زِقیا مت دیں ہی آئے گی جیسی دنیا میں تھی بغیر کسی نقصان اور کسی کمی کے تاکہ قربانی کرنے والے کے ہرعضو کابدلہ ہواور بل صراط پر اس کی سواری ہو یا میہ عنی ہیں کر قربانی میں وزن اورگراں کرے گی۔

اولا دوغیرہم کی جانب سے قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔نصاب چاندی کا ساڑھے باون (۵۲،۱/۲) تولہ ہےا درنصاب میں اڑھے سات (۵۲،۱/۲) تولہ ہےا درنصاب پرسال گزرما قربانی کے لئے شرط نہیں ۔قربانی کا وقت شہری کے لئے بعد نماز عید ہے قبلِ نماز جائز نہیں (۱۱) اور بیرونی (یعنی،غیر شہری) کے لئے دسویں کی ضبح صادق سے ہے اور

اس کا خیروفت سب کے لئے ہارہویں کے غروب آفتاب تک ہے (۱۲)، اس کے بعد قربانی قضاء ہو جائے گی اور قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہو گی (۱۳)۔ نین ونوں میں پہلا دن سب سے افضل، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن ۔ درمیان کی دورات میں بھی جائز ہے مگر بکرا ہت (یعنی، کرا ہت کے ساتھ)۔ قربانی کا جانور اونٹ، گائے، کیجی جائز ہے مگر بکرا ہت (یعنی، کرا ہت کے ساتھ)۔ قربانی کا جانور اونٹ، گائے، کیجینس، بکری، بھیڑ، دنبہ ہے۔ ان کے سوا دوسر کے کسی جانور کی قربانی جائز نہیں بز، مادہ کا ایک تھم ہے اور پھر تھی کی قربانی افضل ہے۔

قربانی کا جانور تندرست، سالم الاعضاء ہونا ( لینی اس کے تمام اعضاء کا تھیجے سلامت ہونا ) ضروری ہے۔ بیار، لاغر جوندن کا تک نہ پہنچے سکے یالنگڑا، اندھا، کانا، کان، ناک، دم، سینگ، تھن کوئی عضوتہائی ہے زیادہ کٹا ہو۔ جس کے کان یا دانت سرے ہے بیدا ہی نہ ہوئے ہوں یا بکری کا ایک، گائے بھینس کے دوتھن نہ ہوں یا علاج ہے خشک کر دیئے گئے ہوں کہ دو دھ نداتر سکے، قربانی کرنا درست نہیں (۱۳)۔

۱۰ سئن ابن ماجه، كتاب الأضاحى، ثواب الأضحية، رقم: ٣١٢، مطبوعة: دار السلام
 للنشر و التوزيع، بيروت، الطبعة الأولى ٤٢٠٥ ٥ ـ ١٩٩٩م

۱۱ ۔ اگر شہر میں متعد دمقامات پر قربانی ہوتی ہے تو پہلی جگہ نما زعید ہوجانے کے بعد قربانی جائز ہے ، یہ خروری نہیں کہ آپ کی اپنی عیدگا ہ یا قریبی متجد کی نماز ہوجائے ( درمختار ) قربانی واجب تھی قبلِ نما ز جانور ذرج کر دیا تو قربانی نہوئی دوسراجانور قربانی کرنا لا زمی ہوگا۔ سکندر

١٢\_ اى طرح "ورفقار" كے كتاب الاضحيميں ہے -سكندر

۱۳ ما ذوالحجہ کی صحابات سے ۱۲ تا ری خیروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے اس میں اگر کسی نے جانور ذرج کرنے کی بجائے اس کی قیمت خیرات کردی آواس کا واجب اواند ہوگا اور قربانی تھی اوراس کے ایسا کیاتو گنہگار بھی ہوگا قربانی کا وقت ابھی باتی ہوتو اس پر قربانی واجب ہوگی ، ایا م گزرگے تو جانور کی قیمت صدقہ کی تھی وہ کافی ندہوگی ۔ اوراگر ۱۱ جانور کی قیمت صدقہ کی تھی وہ کافی ندہوگی ۔ اوراگر ۱۱ دوالحجہ کا آفتاب غروب ہوگیا اوراس نے جانور ذرج کردیا تو اس پر واجب ہے کہ ای حالت میں اُسے صدقہ کرے نہ فود کھا سکتا ہے اور ندہی غنی اور ذرج کرنے سے جانور کی قیمت میں جتنی کی ہوئی وہ بھی صدقہ کرے نور کے نکہ اس پر ایا م قربانی گزرنے کی وجہ سے زند وجانور کی قیمت میں جتنی کی ہوئی وہ بھی صدقہ کرے نور کی اور ذرج کرنے سے جانور کی اور خرب میں جتنی کی ہوئی وہ بھی صدقہ کرے نور اس پر ایا م قربانی گزرنے کی وجہ سے زند وجانور کی اصدقہ لا زم تھا ۔ سکندر

<sup>15</sup> جوجانورقربانی کی نیت نے فریدا گیا ہوائی ہے کوئی نفع حاصل کرنا درست نہیں جیسے اگر جانور دودھ دیے دینے والا ہے دودھ کواستعال میں لانایا فرو شت کرنا، ہاں اگر فرو شت کر کے قیمت صدقہ کر دیتے والا ہے وردھ کواستعال میں لانایا فرو شت کرنا یا فرو شت کر کے اس کی قیمت کو اپنے استعال میں لانا یہ درست نہیں ۔اور اگر اون اُتا رکر فرو شت کر دی ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے، ای طرح قربانی کے جانور پر سواری کرنایا بار کہ داری کے لئے استعال کرنایا کسی اور کام کے لئے استعال کرنایا کسی اور کام کے لئے اجرت پر دینا جائز نہیں لیکن اگر کسی نے ایسا کرلیا ہوتو اس پر لازم ہے کہ اجرت خیرات کردے۔

إِنَّ صَلاَتِى وَ نُسُكِى وَ مَحْيَاى وَ مَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ O لَا شَرِيْكَ لَهُ 5 وَ بِلَالِكَ أُمِرُتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ O لَا شَرِيْكَ لَهُ 5 وَ بِلَالِكَ أُمِرُتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ O

مستحب ہے کہ گوشت کے تین جھے ہرا ہر کئے جائیں ، دو جھے اپنے اوراپنے اعز و
احباب کے لئے اورا یک پورافقراء پرتقتیم کردے اورا گرسب کھالے بابانٹ دے یا سب
فقراء کودے دے تو اس میں بھی حرج نہیں ، فقیروں کا حصدا گر تو ل کر پورا تہائی کرلیں تو بہتر
ہے درنہ خمینا اتنا ہو کہ ڈکٹ ( یعنی تہائی ) ہے کم ندرہے (۱۸)۔

۱۸۔ اور قربانی کا گوشت کافر، ہندوہ مرتد، بے دین اور بھٹگی کونہ دیں (بہار شریعت) اور یا درہے کہ جانور کے کچھاعضاء کا کھانا حرام ہے اور کچھ کا کروہ، چنانچہ وہ اعضاء جن کا کھانا حرام ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں: (۱) خون، کیونکہ بہتاہوا خون کا حرام ہونا قرآن کریم میں ندکورہے، (۲) پنة، مندرجہ ذیل ہیں: (۱) خون، کیونکہ بہتاہوا خون کا حرام ہونا قرآن کریم میں ندکورہے، (۲) پنة، (۳) زو مادہ کے بیثا ہے کی جگہ، (۴) دونوں کی ڈیر (یعنی، گور وغیرہ کرنے کی جگہ)، (۵) مثانہ، (۲) نوتے (یعنی، کپورے)، (۵) حرام مغز اور وہ اعضاء جن کا کھانا کروہ ہو وہ کی، گئی، گردہ، اوجڑی اور کھال ہیں۔

اونٹ، گائے، بھینس میں سات آ دمی تک شریک ہوسکتے ہیں، شرکت کے جانور میں خرید تے وقت نیت شرکت کرنا چاہئے، بغیر نیت خرید ما پھر شرکت کرلینا مکروہ ہے (۱۵)۔

پانچ سال کامل کا اونٹ، دو سال کی گائے بھینس، ایک سال کامل کی بکری بھیڑا ور دورے دیکھنے ہے سال بھر والوں میں مل جانے والاششا ہہ (چھاہ کا) دنبہ قربانی کے کام میں آسکے گا۔ اس ہے کم عمر کی قربانی جائز نہیں۔

ا پنے ہاتھ سے قربانی کرماافضل ہے ۔ حضورانور علیہ الصلوق والسلام نے اپنے دستِ اقدس سے قربانی فرمائی ۔ بخاری ومسلم کی حدیث ہے:

ضَحَى النَّبِيُّ النَّبِيُّ بِكُبُشَيْنِ أَمُلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَلَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّى وَ يُكَبِّرُ، فَلَبَحَهُمَا بِيَدِه (١١)

حضوراقدس علیہ السلام نے دوابلق سینگوں والے دنبوں کی قربانی فرمائی، (حضرت انس رضی اللہ عنه فرماتے ہیں) میں نے ویکھا حضور کو کہ آپ اپنا قدم مبارک ان کے پہلو پر رکھے ہوئے ہیں، اور بسم اللہ پڑھی اور تکبیر فرمائی، ان دونوں کوائے ہاتھوں سے ذی فرمایا۔

خود بخو بی نہ ہو سکے تو دوسرے کو اجازت ہونا ضروری ہے اور سقت ہے کہ اپنے سامنے قربانی کرائے (۱۷)۔ جانور بھوکا پیاسا ذرج نہ کیا جائے۔ نہ اس کے سامنے چھری

۱۵۔ ای طرح فتاوی ہندیہ میں ہے۔ سکندر

١٦ صحيح البخارى، المحلد (٤)، كتاب الأضاحى، باب من ذبح الأضاحى بيده،
 ص ١٧٨٧، مطبوعة المكتبة العصرية بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٧، ١٩٩٧

۱۷۔ یا درہے کہ ذریح میں چاررگیں کا ٹماضروری ہیں ، ان میں سے ایک حلقوم (لینی نزخرہ) ہے جے سانس کی مالی کہاجا تا ہے ، دوسری کاما م سری ہے جس سے غذا اندرجاتی ہے اور دورگیں اس کے اس پاس ہیں جن سے خون جاری رہتا ہے ان کور بی میں 'وُ دُجَیْن '' کہاجا تا ہے ۔ ان چاروں کا کثنا ضروری ہے، تا ہم اگر نتین کٹ جا کیں آؤ بھی جا نورحلال ہوجائے گاور نہیں

# نماز کی تر کیب

نیت کرنا ہوں میں دور کعت نما زواجب عیدا لاضی مع چھ تکبیروں کے،واسطےاللہ جل جلالہ کے، مندمیراطرف کعبشریف کے،اکٹہ اُٹکبو کہدکرہاتھ باندھلویو راسُبُحنک اللُّهُمَّ يِرْ هِكِرا مام كے ساتھ كان كى كو تك ماتھا تھا وَاور اَلْلَّهُ اَتَّكِبُو كَهِ كَرِما تھ جيھوڙ دو،اي طرح نین تکبیریں کہو، ہر دو تکبیر میں قدر ہے سکوت سے فاصلہ ہو، ای طرح نین مرتبہ کہوتو ہاتھ باندھاو۔ جب امام قرائت شروع کرے مقتدی چیکے سیں، دوسری رکعت میں بعد قراً ت ہاتھا ٹھا کرنین تکبیریں کہیں،حسب سابق ہاتھ چھوڑتے رہیں پھر چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ کرمعاً رکوع میں جائیں، باقی نماز حسب دستور، بعد نمازامام خطبہ پڑھے، لوگ اپنی اپنی عبكه چيكے سنيں، بعد خطبه و دعا اگر حسب معمول مصافحه و معانقة كريں تو بلاكرا بهت جائز ہے جب كمحل فتنه نه ہو جيسے امر دخوبصورت كواس سے احتر از كرما جا ہے اور جومسلمان مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھائے یا معانقہ کے لئے ہاتھ پھیلائے اور بیا نکارکر ہے تو سخت معیوب و مذموم ومکرو دوممنوع ہے کہ سلمانوں کی دل شکنی دایذاء ہے ۔رسول الله علیات فرماتے ہیں: " مَنْ أَذَىٰ مُسِلِمًا فَقَدُ أَذَانِي "

> جس نے مسلمان کوایذ اوی تواس نے مجھے ایذ اوی ۔ " وَ مَنْ أَذْنِي فَقَدْ اَذَى اللّٰه "

اورجس نے مجھامیز ادی اس نے اللہ عزوجل کوامیز ادی۔

(السوا دالاعظم،مرادآباد، ما دزيقعد ١٩٣٨ء)

#### عبد اصحا عبد<u>ا</u> الحی

جشن وطرب فرح ومُر ور کے ایا م واو قات دنیا کی ہرا یک قوم کے لئے معین ہیں مگر

''جوشخص قربانی کی کھال ﷺ کراپنے صُرف میں لائے یا جمہت قصاب یا قیمت قربانی میں مجرا کرے،اس کی قربانی بارگاہ قبول ہے محروم ہے''۔ غرض ہر حال میں افضل و اُولیٰ جلو دِ اضحیہ ( قربانی کی کھالوں ) کا امور خیر میں

لگانابا عث ثوا بجزیل و رضائے رب جلیل ہے (۲۰)۔

۱۹۔ شرعی فقیر یعنی غیر مالک نصاب نے قربانی کے لئے گائے شریدی قو خرید تے ہی اس پر اس کی قربانی داجب ہوگئی، لہذااب وہ دوسروں کواس میں شریکے نہیں کرسکتا۔ (فتاوی مهندید) سکندر

۲۰ موجودہ دور میں قربانی کی کھال کا بہترین مصرف اہلسنت والجماعت کے دینی مداری ہیں جہاں طلباء کوقر آن وحدیث وفقہ کی تعلیم دی جاتی ہے اورالی جگہ کھال نددی جائے جہاں اُسے غیرشری امور میں سرف کیا جاتا ہے بقر آن میں ہے: ﴿ وَ لَا تَعَاوَنُوْ اعْلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدُوانِ ﴾ ترجمہ: '' امور میں سرف کیا جاتا ہے بقر آن میں ہے: ﴿ وَ لَا تَعَاوَنُوْ اعْلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدُوانِ ﴾ ترجمہ: '' گنا ہ اور بُرائی کے کاموں میں تعاون ندکر و'' ہاں آپ نے اپ مان پر دے دی کہ بیا سے ظلاف شرع امور میں صرف نہیں کرے گا بلکہ امور فیر میں سرف کرے گا پھر اس نے آپ کے گمان کے خلاف کیاتو آپ پر پچھ نہیں

کہیں آؤ کسی با دشاہ کی دنیوی کامیا ہی ،اس کی فتح یا ایک مدت درا ز تک فر ماز وائی کرنے کی خوشی میں جشن منایا گیا تھا۔مستعدا خلاص کیش جان نثاروں کوفتح وظفر کے بعد خلعتیں دیے اورا نعام تقنیم کرنے کے لئے ایک شاندا رجلسہ کیا گیا تھا،ان کے بعد آنے والوں نے اب تک و ه یا دگار قائم رکھی ، اگر چیوه با دشاه سلطنت نیست و ما بو د هوگئی اوروه حا کمانه اقتد ار غلامی کی رسوائی ہے مبدل ہو گیا لیکن فتح ونفرت کے گیت گائے اور ہزارہا ہرس کے پیش آئے ہوئے ایک معمولی واقعہ کاسک (میلہ) بنائے کے لئے آج تک کروڑوں انسان سال بھراس دن کا انظار کرتے ہیں اورا ہے اپنا مقدس مذہبی تہوا رسمجھتے ہیں ،ان تہوا روں میں لیلا رحائی جاتی ہے، سانگ تھلے جاتے ہیں ،لہو ولعب اور عیش وعشرت کی گرم بازاری ہوتی ہے۔ مجھے ان تہواروں کے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کے رہنے والے ا یسے تہواروں سے خوب واقف ہیں۔ دوسری قتم کے وہ تہوار ہیں جن کی بنیا دوفت کی پوجا اورموسم کی برستش بررکھی گئی ہے، ایک موسم کے استقبال کے لئے کروڑ وں انسان اپنی وضع لباس ہیئت افعال اور آواب میں عظیم الثان تبدیلیاں کرڈالتے ہیں،تو کہیں چراغ روشن کر کے کروڑوں مُن تیل پھونک دیا جاتا ہے۔جوئے شراب اور ای فتم کے افعال کا دور دورہ ہوتا ہے، کہیں آنے والے موسم کااستقبال لاکھوں کمن آگ جلا جلا کرا ور دھول اڑا کر کیا جاتا ہے۔ رنگ بھینک بھینک کرلباس اور صورتیں وحشت ناک بنا دی جاتی ہیں، م دوں اورغورتوں کے جموم نکلتے ہیں او رغیش وعشرت کومخصوص حصصہائے ملک میں بڑی خوشی ہے ہے جاب کر دیا جاتا ہے۔غرض ای طرح کے جشن جلوس عیش وعشرت کے لیل و نہارسمستی اوروا فُقُلی کے او قات تہوار کے جاتے ہیں ،ان او قات میں لَدّ ات وشہوات کے میق سمندروں میں غرق ہوتے ہیں اوروہ ہزارہا برس کے پرانے کسی ایک واقعہ ہے جو اس بعید زمانه میں کسی ایک شخص کو پیش آیا ہوا وراس کا کوئی اثر ونشان باقی ندر ہا ہوا وراس

قوم كا أوج وعروج ايك كهاني ره گيا هو۔ايخ فرح وئمر ورميں جان ڈالتے ہيں،جس كا حاصل بیہے کہ بیئر ورذاتی مُر ورنہیں ہے جواپنی ذاتی امنگوں اورایئے قلبی ولولوں ہے بیدا ہوا ہو بلکہ وہ رائے جذبات ریسرو دوسرائی ہے،جس طرح بے قیدلو کوں کی شادی میں باہے بجاتے ہیں اور کوئے گاتے ہیں ، یہ گانا اور بجانا دوسروں کے جذبات کی ہوا داری ہوتی ہے اوراُن کا اپنا دل ایک مزدوری سے زیادہ کوئی سمر ورو کیفیت اس سے حاصل نہیں کرسکتا، یہی کیفیت ان تہواروں کی بھی ہے بلکہ اتنافرق ہے کہوہ زندہ اورموجود تخص کے واقعی جذبات اور سچی اُمتگوں کوایئے نقل سُمر وروطر ب سے ظاہر کرتا ہے اور بیر مُر دہ اور زمانہ کے با مال کئے ہوئے اشخاص کے برانے دقیا نوی دلولوں کی نغمہ سرائی کرتے ہیں ، نہ خودصاحب جذبہ ہیں، نہ صاحب جذبہ کے ساتھی، فناشدہ قوم کے مُر دہ جذبات عیش و عشرت او رحد و دولذت وشہوت کے اند رمحد و دہیں او را ن کی بنا جن جذبات پر رکھی گئی ہے وہ بھی سب جسمانی کڈات وخواہشات کے احاطہ کے مقید ہیں، ابتداء ہے انتہاء تک روحانیت کی جکی کہیں ہیں اورانیان کے خودائے ذاتی جذبات کی تر تیب واصلاح سے بیر تمام تہوا رعاری ہیں ۔

#### مندوستان میں قربانی کاقدیم رواج:

کہیں کہیں اب بھی اور زمانہ قدیم میں بالعوم ان تہواروں کے ساتھ مختلف جانوروں کی قربانی بھی شامل تھی ۔ تاریخوں سے اور ہندوستانی اقوام کی ندہبی کتابوں سے یہ بات بایئ شوت کو پہنچی ہے اور اتنی زہر وست قوت کے ساتھ کہ معقول طریقہ پر اس کا انکار ماممکن ہے جی کہ ویدوں میں ہندوستان کے قدیم باشندوں کو قربانی نہ کرنے پر ملامت کی ہے ۔ مؤرضین کا خیال یہاں تک ہے کہ ہندوستان میں علم بیئت اور علم تشریح وغیرہ کی ضرورت ہی قربانی کی وجہ ہے ہوئی ۔ (وکیھومخضر تاریخ اہل ہند) لیکن بیقربانی تھی اس

حیثیت کی ہے جو حیثیت تہواروں کی ہے یعنی پرانے اقبال مندلوگ جن کواس ملک کے دیونا کہتے ہیں، ان کے اقبال کی تہنیت قربانی ہے اوا کی جاتی ہیں اوروہ قربانیاں اپنے ان پیشر ولوکوں کی عزت ومعبو دیت کی عملی تقد ایق کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔

اس بیان ہے اتناصاف طور پر معلوم ہوجا تا ہے کہاس ملک کے تہوا راوقات کوعیش و عشرت اور لَدُّ ات وشہوات میں مصروف کرتے ہیں ، ان کی بنا گزرے ہوئے لوکوں کے مُر دہ جذبات کی کہانی دہرانے یا موسم کی پوجا کرنے پر ہموتی ہے۔

ان تہواروں کی بنیا د ذاتی جذبوں پر نہیں ہوتی ، یہ تمام تہوار روحانیت کے فیوض و بر کات سے خالی ہیں ۔

#### اسلامی تہوار

اب میں آپ کواسلامی تہواروں پر ایک اجمالی نظر ڈالنے کی دعوت دوں گا، آپ کو غور کرما ہوگا کہ دنیا کے تہواروں کواسلامی تہواروں سے پچھ بھی منا سبت نہیں ،عید ہویا بقرعید یا شب برات ۔اسلامی شریعت نے اس کو ہر مسلمان کے لئے سرور بنایا ہے ان تہواروں میں مسلمانوں کی حیثیت شاوی کے نقال کی کی نہیں ہوتی جو پرائے جذبہ پراچھلتا کودتا ہو بلکہ وہ ایک مہینہ کامل روزہ داررہ کرنفس کی اصلاح کر کے طاعتوں اور عبادتوں میں مشغول مرہ کرروحا نیت کو جسمانیت برتوی اور عالب کرلیتا ہے اور تو ت روحانی ہے جذبات نفسانی اور شہوانی کو مقہور و پا مال کر ڈالنا ہے تب اس روحانی کا میابی پر اس کے لئے ایک روحانی سرورکا وقت آتا ہے، اس کوعید کہتے ہیں۔اس عید میں وہ شہوت پرستانہ عیش وعشرت کے لئے ایک روحانی کا میابی پر اس نے بیش وعشرت کے لئے ایک ہروحانی کا میابی پر اپنے پر ودگار حیقی محبوب ما لک الملک، قادر مطلق کی شکر گزاری کے لئے سرنیا زجھکا تا ہے، ناصیۂ اراوت سے بارگاہ صدی ت میں قادر مطلق کی شکر گزاری کے لئے سرنیا زجھکا تا ہے، ناصیۂ اراوت سے بارگاہ صدی ت میں قادر مطلق کی شکر گزاری کے لئے سرنیا زجھکا تا ہے، ناصیۂ اراوت سے بارگاہ صدی ت میں تا میں میں تا سے بارگاہ صدی ت میں میں تو میں میں اس کو کی سرنیا زجھکا تا ہے ، ناصیۂ اراوت سے بارگاہ صدی ت میں میں تا کی میں تا میں میں اس کو سے بارگاہ صدی ت میں تا کو در مطلق کی شکر گزاری کے لئے سرنیا زجھکا تا ہے ، ناصیۂ اراوت سے بارگاہ صدی ت میں

جبین سائی کرتا ہے، اتنی مدت کی ریاضت ہے اگرنفس کواپنی یا کبازی اور ریاضت بر کچھ عجب وہا زبیدا ہوتو اس کو دوگا نہ شکر ہے دورکر دیتا ہے جس کے بیمعنی ہیں کہ میں نے مہینہ مجر کے روز ہے، راتوں کے قیام، لذائذ کار ک،قرآن کریم کی تلاوت، نفس کواس کے خوا ہشات ہے رو کنا ایساعظیم الثان مجاہدہ میری ہمت وقوت کاثمر ہنیں ہے، اے کریم کارسازیہ سب تیری تو فیق و کرم ہے میسر آیا اور طاعت و بندگی کی منزل میں یہ کامیا بی حاصل ہونے کاشکر تیری درگاہ میں رکھی ہوئی بیٹانی ادا کررہی ہے۔ یہ دن روحانیت کی ترقی، قلب کی صفا،نفس کی جلا اورانسان کی حقیقی سعادت کا دن ہوتا ہے، نہ یہاں پرائے دلوں کے سُمر وربے ہنگام ہیں، نہایے نفس کوشہوات کے دریا میں غرق کیا جارہاہے، نہ کسی و قت کی پرستش ہے، نہ کسی گز رہے ہوئے شخص کی دنیوی کامیا بی کی غیر مہدّ ب مبار کباد ہے،اسلام کے تمام خداشنا سول کی روحانی کامیابیوں کے روحانی سرورکا نام ہے،جس کووہ اسینے مالک و خالق کی طاعت وعبادت ہے اوا کرتے ہیں اوران کی سب ہے بڑی خوشی و ہی خاک میں رکھا ہوا سر ہوتا ہے جواپنی زبان حال و قال سے حضرت قا درصر جل جلالہ کی وحدت وكبريائي كاخطبه براهتاب-

و دو این میں اور اس میں عید کی طالبان خدا و عاشقان کبریا کی ایک بڑی ریا ضت جے جس میں وہ این محبوب وطن اور عزیز رفقا، بیارے احباب اور سارے اہل وعیال اور افو کمسکن سب کوچھوڑ کر ایک طویل اور دشوارگز ارسفر را و خدا میں اختیار کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں جونفس کو مجبوب ہیں اور جن سے انسانی خوا ہشات کا قوی رابطہ ہے طالب حق مردائی سے ان سب کو محکر اکر محبوب حقیقی کی رضا جوئی کے لئے اٹھ کھڑ اہوتا ہے پھر اگر مردائی سے ان سب کو محکر اکر محبوب حقیقی کی رضا جوئی کے لئے اٹھ کھڑ اہوتا ہے پھر اگر مواد شاہ نہ سطوت وجلال کے ساتھ نہیں بلکہ فقیر ختہ حال کی شان میں اپنے پیکر جسمانی کو بندگی اور عبد بیت کا نقشہ بنا کر لے جاتا ہے گفن کی طرح ایک جا در لیٹی ہوئی ہے جسمانی کو بندگی اور عبد بیت کا نقشہ بنا کر لے جاتا ہے گفن کی طرح ایک جا در لیٹی ہوئی ہے

تو فیق ملی ہے اورا پنے مال و متاع کو قربان کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اس لئے خاص اللہ کے لئے اپنے ایسے مال کی قربانی کرنا ہے جو جان نثاری کا تر جمان اور بذل ِنفس کا حاکی ہوسکے۔

#### قربانی اورمسلمانوں کاطریقِ عمل:

ندکورہ بالا بیان سے خوب واضح ہو چکا ہے کہ عید اور تمام اسلامی تہوار عبادت، ریاضت اور اوائے شکر الہی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان اوقات میں مسلمانوں کے قلوب اغیار کے خیال سے فارغ و خالی ہوکرا ہے ربعز و جل کی یا دمیں مشغول ہوتے ہیں، عشقِ الٰہی کے جذبات انہیں فرصت نہیں ویے کہ وہ کسی دوسر کی طرف نظر ڈالیں۔

دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں کے تہوار عیش وعشرت کا مظاہرہ نہیں ہیں، جس میں انہیں دوسروں کی طرف نظر ڈالنے اور جنگ جوئی کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان بالعموم ہر مقام پر ہمیشہ اپنے تہواروں کے زمانہ میں صرف اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کوئی چھیڑ چھا ڑیا جنگ وجدل وہ اپنے لطف عبادت کے لئے مجلل جانے ہیں اور کوئی چھیڑ جھا ڑیا جنگ وجدل وہ اپنے لطف عبادت کے لئے مجلل جانے ہیں اور کوئی جھیڑ جھا ڑیا جنگ وجدل وہ اپنے لطف عبادت کے لئے مجلل عبادت کی محلات کی محلات کے لئے مجلل عبادت کی محلات کے لئے مجلل عبادت کے لئے مجلل عبادت کی محلات کی محلات کی محلات کے لئے مجلل محلات کی محلات کے لئے مجلل محلات کے لئے مجلل محلات کی محلات کے لئے مجلل محلات کے لئے مجلل محلات کے لئے مجلل محلات کی محلات کے لئے مجلل محلات کے لئے محلات کے لئے محلات کے لئے مجلل محلات کے لئے مجلل محلات کی محلات کے لئے محلات کے لئے مجلل محلات کے لئے محلات کی محلات کے لئے محلات کی محلات کے لئے محلات کے لئے محلات کی محلات کے لئے کہ محلات کے لئے کے لئے محلات کے لئے محلات کے لئے محلات کے لئے محلات

#### قرباني

ایک مسلمان تعمیت الہی کاشکر میں بجالاتا ہے، اس میں اِ خلاص اور محض رضائے حق اس کا مقصد ہوتا ہے، کسی کوچوانے کا خیال بھی وہ اپنے اِ خلاص کے لئے مصراعتقادتصور کرتا ہے اور فقندو فساد جو بدترین چیز ہے اور جس کومسلمان ہروفت بُرا جانتا ہے، اُس کو اِس وفت اور زیا وہ بُرا سمجھتا ہے ۔ افسوس ہندو اکثر بہت جومسلمانوں کو نیست و ما بو وکر ڈ النے کا عزم بالجزم کر چکی ہے وہ مسلمانوں کواس وفت اپنے مشاغلِ طاعت و بندگی میں نہا بہت مصروف

اوربس امير ہو ياغريب، با دشاہ ہو يا فقير سب احرام پوش ہيں اور يا دِالٰہی کی محويت کا بيه عالم کہ بدن کی زبیب وزینت سے قطع تعلق ہے، قدم قدم پر نفسانی خواہشات ذیج ہوتی چلی جاتی ہیں،اس طرح خانہ کعبہ پہنچاہے، سعی وطواف کے مجاہدوں ہے ٹو گر آسائش،نفس کو تا وُ دے کراس کی نبیت دور کرتا ہے اور کھی لمحہ طاعت وعبادت ِ الہی میں گزارتا ہے ، جان ، مال، آسائش را والہی میں خرچ کرڈالتا ہے، ایک ایک اجتماعے عام میں جہاں دنیا کے ہر ملک و وضع کے لوگ مختلف صورتیں او رمختلف عا دنیں ، مختلف وضع ، مختلف لباس ، مختلف زبان ، مختلف بول حال رکھنے والے ایک ہی وضع ، ایک ہی شان ، ایک ہی لباس میں حاضر ہوتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبر یا ئی کا خطبہ منتا ہے،اگر چہاس ہیت اللہ کا طواف صفا ومرو ہ گی سعی عج بیت الله اس سے بہلے بھی بزر کول نے اوا کی ہول کین میہ فقط انہیں کے جذبات ا خلاص کاتر جمان نہیں ہے، خودا ہے گھرے اپنا جذبہ لے کر چلاہے، اینے نفس کوراہ خدا میں ترک مرعوبات کی اصلاح ہے شائستہ بنا چکا ہے، اس لئے وہ پر ائی اُمنگوں کا بے ذوق معنی یا نقال نہیں ہے، اگر چیا ہل اللہ کی رہا ضت اوران کے اخلاص وطاعت کی نقل محض یہی رو حانی ترقی کے لئے بہترین ذریعہ ہوسکتی تھی لیکن یہاں مجاہدات کی دشوارگز ارمنزلیس خود اس نے اپنے نفس سے طے کرائی ہیں اور جذبات خداطلبی میں اس کا نفس محض ما قل و حاکی نہیں ہے۔ان مراتب کوا دا کرنے کے بعد اور جانی مالی خوا ہشات سعادت کی ایک اعلیٰ منزل ہے جس کی کامیا بی ہر روحانی فرحت وسرور کا دن بالکل بجاہے،اس لئے مناسک کو اداكر كے پھراس كے لئے ايك فرح ومر وركا دن ہوتا ہے جسے "عيدالفحى" كہتے ہيں،اس دن بھی و ہنفسانی اورشہوانی لذائذ کی طرف ملتفت نہیں ہوتا بلکہ روحانی نعمت کی شکر گزاری میں سرنیاز خاک پر رکھ کر طاعتِ الہی کو بجا لاتا ہے اس عید کو بھی دوگا نہ ا دا کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا خطبہ پڑھتا ہے اور چونکہ روحانی وجسمانی عباوت اوا کرنے کی

پائیں اور کروڑوں ہندو اِی فعل کے مرتکب ہوں نوان کی طرف کوئی آنکھا ٹھا کر بھی نہ دیکھے۔

#### ہندوؤں میں پیجذبہ کس نے پیدا کیا؟

ایک سوال ہوتا ہے کہ مسلم کئی کا بیجذ بہ ہندو وُں میں کس نے بیدا کیا اور بیسوال نہایت برمحل وہا موقع ہے، اس کا جواب ظاہر ہے کہ بیجذ بگر رہ ہوئے زمانہ کے ہندو مسلم اتحاد نے بیدا کیا ہے، خلا فت کمیٹی کے عہد بیقیدی میں جس کے علم بلند کئے گئے تھے اور مسلم نمالیڈ رمسلمانوں سے پکار پکار کر کہدرہے تھے کہ ہندووُں سے ہما را اتحاد ہے، گاوُ کشی بند کرو نفتی اور جعلی مولانا جواس زمانہ میں چندہ کی بدولت بہت سے بیدا ہو گئے تھے، اس مضمون پربروی گرم اور خونخوارتقر ہر ہی کرتے تھے۔

#### اے باد صبا ایں ہمد آوردہ نیست

لیڈروں اورمقرروں کی تقریروں نے ہندو وُں میں ایک جوش بیدا کر دیا ، و ہ نمائش اتحاد تو چندرو زبھی نہ ٹھہرا سکے ، بیز ہر لیے اثر اب تک باتی ہیں ۔

#### مسلمانوں کو کیا کرنا جا ہے؟

بھارت میں موجودہ مسلمانوں کو اپنے عق کی حفاظت میں اپنی قدیم امن بہندانہ روش کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا چا ہے اور جولوگ مسلمانوں کی سربراہی کے لئے آگے بڑھا کرتے ہیں، لیڈری کے مدعی ہیں، بیشوائی کے دبوے دار ہیں اور وہ حضرات جو مسلمانوں سے دوسے حاصل کرتے ہیں، مسلمانوں سے دوسے حاصل کرتے ہیں، انہیں مسلمانوں کی حفاظت جان و مال وامن و عافیت کے لئے ایک ہا قاعدہ مستقل سعی کرنا جا ہے گران اصحاب کی ہے دردی دشمن کے جفا کا رانہ ملوں سے کم نہیں ہے، مسلمان لٹتے جا ہے گران اصحاب کی ہے دردی دشمن کے جفا کا رانہ ملوں سے کم نہیں ہے، مسلمان لٹتے

و کی کرموقع مجھتی ہے کہ ان پر حلے کرے اور انہیں جانی مالی ہر طرح کے نقصان پہنچائے،
مسلمان کتنا بھی امن و عافیت کا لحاظ رکھیں گر سنگدل جفا کار، اُن کی امن بیندی سے غلط
فائدے اٹھاتے ہیں اور ظلم وستم کے پہاڑتو ڑ ڈالتے ہیں، ان کی نتظم ہماعتیں پہلے سے
آمادہ جنگ موقع کی منظر ہوتی ہیں، وہ ایک دم مسلمانوں پر بلائے بے در مان کی طرح
ٹوٹ پرئی ہے۔ ایک ہماعت حکام کے پاس دوڑ جاتی ہو ہ مظلوم مسلمانوں کو ظالم وفتنہ
انگیز بتا کر انہیں قانونی شکنچ میں کنے کی تد ہیریں کرتی ہے۔ بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہی
پٹتے ہیں، مسلمان ہی مارے جاتے ہیں، مسلمان ہی لٹتے ہیں، مسلمانوں ہی کے گھراور
مسجد یں جلائی جاتی ہیں اور مسلمان ہی ماخوذ ہوتے ہیں، وہی گرفتار کئے جاتے ہیں، انہیں کو
لیمی کمی میں انہیں ہوتی ہیں۔

### کیامسلمان قربانی حچوڑ دیں گے؟

ہندوں کواس سے تو مطمئن ہوجا ما چاہئے کہا گران کے ظلم وستم سے (خدانخواستہ)
ہندوستان کے تمام مسلمان ذیج کر ڈالے جائیں تو بھی وہ اپنے آخر لمحہ زندگی تک اپنے
دین ، فد ہب اور اپنے فرائفس کو چھوڑ نے والے نہیں ۔ جان کا خوف ، مال کا خطرہ انہیں ان
کے فرائفس کی اوائیگی ہے نہیں روک سکتا، ان کا عقاد ہے کہ راستہا زی اور نیکو کاری حق کی
حمایت اور دین کی پابندی میں موت آنا ، بے ویٹی کی ذلیل زندگی ہے کروڑوں ورجہ پہتر
ہے۔ جس کووہ اپنے لئے عالم نصور میں بھی کو ارانہیں کر سکتے ۔ اس لئے ہندووں کی قبل و
غار گری ہے قربانی تو بند نہیں ہو سکتی، وہ مسلمانوں کا جائز حق ہے اور اس کووہ اپنے صدود
میں باحتیاط انجام ویتے ہیں ۔ ہندووں کا اس کے دریے ہونا شدید ظلم اور انتہا ورجہ کی
بانعمانی ہے۔

یہ کس قد رحیرت انگیز ہات ہے کہ مسلمان تو جیوہتیا کے جُرم سے گر دن زدنی قرار

یدرسالہ مندردہ ذیل کتب خانوں پر دستیاب ہے كتبه بركات المدينه، بهارشريعت مجد مز ديوا يَعْدُ بيكري، بها درآبا و،كراحي فون:4219324

مكتبغو ثيه (مول يل )يراني سزى مند ى محلّه فرقان آباد، نز دوا رالعلوم غو ثيه، كراحي نمبر۵، فون:4926110 - 4910584 ضيا والدين پېلې كيشنز بز دشهيدمسجد كهارا در، كراچي \_

فون: 2203464

مكتبرا نوارالقر آن، ج ميمن مسجد صلح الدين گار ژن (حنیف انگوشی والے) ہیں، مارے جاتے ہیں مگران سُرُ مُنتَانِ با دہُ عشرت کوخبر نہیں ہوتی، بیہ سلمانوں کی حمایت میں لب کشائی کرنے کی جرأت نہیں رکھتے ،اگر ہندوؤں کی قوت ہے اس قد رمرعوب ہو گئے ہیں تو انہیں مسلمانوں کی طرف سے بیشوائی او رنمائندگی کے لئے آ گے نہیں بڑھنا عاہے او رآئندہ مسلمان بھی ایسے نا کارہ اور معطل لوگوں کوآگے نہ بڑھا کیں جو دقیق ضرورت بالکل ان کے کامنہیں آسکتے ہے

ہمیں کورنمنٹ سے بیر کہہ دینا ہے کہ جب اس نے ندہبی آزادی وینے کا علان کیا ہے تو وہ ذمہ دار ہے کہ ہم اس کے عہدِ حکومت میں اپنے دینی اُمور بازا دی ا دا کر سکیں اور کوئی ہماری عبادت کے اوا میں مخل نہ ہو سکے، ہم امن رکھتے ہیں او رامن جا ہتے ہیں گر فسادیوں کی فسادا تکیزی ہے محفوظ رہنے میں کورنمنٹ کو ہماری اعانت کرنی جائے یا ہم کووہ رقبہ بنا دیا جائے جہاں ہم بو دو ہاش کر کے تتم گاروں کی درا زدستیوں ہے محفوظ رہ تکیں۔ (السوادالاعظم،مرا دآبا د، ماه ذي الحجه ١٣٣٧ جري)

☆.....☆